## (79)

## حبسرتالانه يعض ضروري صدابات

(فرموده ۸ دسمبر۱۹۲۲ء)

حضور انور نے تشہد و تعوذ اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔

چونکہ جلسہ سالانہ قریب آنے ولا ہے اور اس موقع پر جیسا کہ ہیشہ فداتعالی کے فضل سے پھے سالوں کی نبست زیادہ ہی لوگ آتے رہے ہیں۔ اس وفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ آئیں گے۔ اس لئے اس عرصہ میں کہ اب جلسہ کے آنے میں دو اڑھائی ہفتہ باقی ہیں دوستوں کو چا ہئے کہ ان خدمات کے لئے تیاری شروع کر دیں جو ان کے سرد کی جا ئیں۔ سب سے پہلے ان کارکنوں کو مخاطب کر تا ہوں جو قادیان میں جلسہ کے لئے مقرر ہوئے ہیں۔ خواہ وہ افسر جلسہ ہوں یا ان کے نائب جن کو مختلف صینوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ کہ سب سے بوا کام جو ایسے افسر جلسہ ہوں یا ان کے نائب جن کو مختلف صینوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ کہ سب سے بوا کام جو ایسے ہوں۔ اور اس طرح برے اجتماع کے لئے ضروری ہے یہ ہم قتم کے سامان یا قو موجود ہونے چاہئیں یا سمل المحلول ہوں۔ بعض دفعہ انسان ایک حد مقرر کرتا ہے۔ اور وقت پر وہ حد غلط ثابت ہوتی ہے۔ اور اس طرح سامان میں کی ثابت ہونے ہے تک مقرر کرتا ہے۔ اور وقت پر وہ حد غلط ثابت ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے اندازوں سے زیادہ اندازہ مد نظر ہو۔ اگر چیز خریدی نہ جائے تو وکانداروں کے پاس اسے ذخیرے ہوئے جاہئیں جو وقت ضرورت میا ہو سکیں۔ اور وکاندار اس قتم کے معاہدات کے لئے تیار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

دوسری بات جو ذخیرے کے علاوہ ہے۔ یہ ہے کہ کام کے اہل منتف کئے جائیں ہرایک قتم کے کام کرنے والوں سے کام لینے اور ان سے واقف لوگوں ہی کو مقرر کیا جانا چا ہیے۔ مثلاً باور چیوں اور نان پزوں سے کام وہی فخص لے سکتا ہے جو ان سے کام لینے کا تجربہ رکھتا ہو۔ اگر طالب علموں سے کام لینا ہے تو اس کے لئے علیحدہ واقف فخص کی ضرورت ہے۔ اگر حساب کا کام ہے تو کسی حساب کام لینا ہے تو اس کے لئے علیحدہ واقف فخص کی ضرورت ہے۔ اگر حساب کا کام ہے تو کسی مشاق دان کی ضرورت ہے چلئے پھرنے میں مشاق دان کی ضرورت ہے چلئے پھرنے کا کام ہے تو ایسا ہی فخص انتخاب کرنا چا ہیئے دو چلئے پھرنے میں مشاق ہو۔ غرض ہرایک کام کے لئے اس کا اہل منتخب ہونا چا ہئے۔ یہ بھی یاد رکھنا چا ہیئے لائق ہونا اور چیز ہو۔ ایک کام کے اس کا اہل ہونا اور چیز۔ لائق کے معنی ہرکام میں لائق ہونے کے نہیں ہیں۔ بلکہ لائق ہے اور کسی کام کا اہل ہونا اور چیز۔ لائق کے معنی ہرکام میں لائق ہونے کے نہیں ہیں۔ بلکہ لائق ہے۔ ایک مدرس لائق ہے۔ ایک مدرس لائق ہے۔ ایک آؤیٹر لائق

ہیں ایک ڈاکٹراور ایک وکیل لا کُق ہے۔ لیکن اس لیافت کے یہ معنی نہیں کہ لا کُل وکیل ایک ڈاکٹر کا بھی کام کر سکتا ہے۔ اور ایک لا ئق ڈاکٹر ایک لا ئق ایڈیٹر کا کام بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ماہر اپریشن کرنے والا ڈاکٹر ڈاکٹری کی تعلیم بھی نہ دے سکتا ہو۔ بہت لوگ ہیں جو اس امتیاز کو نہیں سمجھتے کہ جو کسی کام میں لائق ہو وہ سب کاموں میں لائق نہیں ہوتا۔ پس جس کسی کام پر کسی شخص کو لگایا جائے۔ چاہیے کہ وہ شخص اس کام میں لائق ہو۔ ورنہ مہمانوں کو تکلیف ہوگ۔ اور کام بھی خراب ہو گامثلا ایک فخص اگر آریوں کے مقابلے میں اچھی تقریر کرسکتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اچھا حساب دان بھی ہو۔ اگر اس کو حساب دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس سے ہزار ڈیڑھ ہزار کا نقصان ہو جائے۔ اس صورت میں اس نقصان کا گناہ اس مخص کے ذمہ بھی ہوگا جس نے اس کو اس کام کے لئے منتخب کیا۔ پس غور کے بعد اور سوچ کر انتخاب ہونا چاہئے۔ یہ پچ ہے کہ بعض دفعہ سوچ کر انتخاب ہو یا ہے اور پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے گر اس کا بیہ متیجہ نہیں ہونا **جا** ہیے کہ سوچ کر انتخاب کرنا ہی عبث ہے۔ اگر انتخاب کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو اس میں جو صدمہ ہو تا ہے اس کا تواب بھی مل جاتا ہے۔ کیونکہ اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے اور اپنی طرف سے دیانتداری سے کام کیا گیا ہے۔ پھراگر غلطی ہوتی ہے تو یہ مخص سزا کا مستحق نہیں ہوتاً۔ لیکن اگر انتخاب میں سوچ ے کام نہ لیا جائے۔ اور پھر خراب میجہ نکلے تو ایسا مخص سزاسے نہیں چ سکتا۔ پس آدمیوں کے انتخاب میں یہ اصول مر نظرر کھنا چا ہیے کہ وہی آدمی انتخاب ہو جو اس کام کا اہل ہو۔ اگر ایک مخض انسکٹر مقرر کیا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا جا ہیے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ لوگ اس کا ادب كرتے ہيں بلكہ يه ويكھنا چاہئے كه آيا وہ صبح سے شام تك چل پھر بھى سكتا ہے كه نہيں۔ تاكه وہ ممانوں کی تکلیفات کو دکھ سکے۔ اگر روپیہ کے خرچ کے لئے کسی شخص کو مقرر کرنا ہے تو ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ روپیہ کا حساب کتاب بھی رکھ سکتا ہے یا نسیں۔ کئی لوگ ہیں کہ ان میں حساب رکھنے کا مادہ نہیں ہو تا۔ لوگ میرے پاس امانتیں رکھ جاتے ہیں۔ اب تو میں روپیہ محاسب کے د فتر میں بھیج دیتا ہوں پہلے ایک عرصہ تک میں اپنے ہی پاس رکھتا تھا۔ کئی دفعہ غلطی ہوئی اور مجھ کو چھ سات ہزار روپید بھرنا بڑا وجہ بد کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ایک کالی ہروفت جیب میں رکھوں اور جب کوئی روپیا لے تو اس کو فورا نکال کر درج کروں۔ جس طرح میں دے کر بھول سکتا ہوں ای طرح ایک شخص لے کر بھی بھول سکتا ہے۔ اب میں امانت کا روپہیہ محاسب میں بھجوا یا ہوں اور اب مجھ کو ایک ہیہ بھی بھرنا شیں پڑتا۔

پس یہ خطرناک غلطی ہے کہ کام کے اہل نہ منتخب کئے جاویں۔ بعض لوگ چل پھر نہیں سکتے۔ ان کو بٹائے میں ممانوں کے استقبال کے لئے بھیجنا غلطی ہے۔ بعض لوگوں کو بھیجا گیا اور ہرایک مهمان نے شکایت کی جب ہم اترے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ حالا نکہ وہاں ایسے آدی جانے چاہئیں جو ایک ایک دو گھنٹہ ایک ہی جگہ کھڑے رہ سکتے ہوں اور پھر چل پھر سکتے ہوں اور اس کے ساتھ لمبا انتظار بھی کر سکتے ہوں۔ جو محض انتظار میں گھبرا جاتا ہے وہ استقبال نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوگ ان کو پہچانتے ہوں اور فورا استے بردے انبوہ میں ان کے پاس آجا ئیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مہمانوں کو ڈھونڈیں ورنہ مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لئے وہ آدمی درکار ہیں جو النین کے پاس کھرائیں نہیں۔ یکوں وغیرہ کے انتظام کے لئے وہ محض کے ذمہ یہ کام تھا وہ انتظام کے لئے وہ محض کے ذمہ یہ کام تھا وہ انتظام کے لئے وہ محض بھیجا جائے جو صابر ہو۔ پچھلے سے پچھلے سال جس محض کے ذمہ یہ کام تھا وہ انتظام کے لئے وہ محض کے دمہ یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے فساد ہو گیا۔ پس کام کرنے رہ کرنے والوں کے انتخاب میں لوگوں سے مصورہ لیا جائے۔ اور پرانے لوگوں سے جو کام کرتے رہ بیں مشورہ کیا جائے اور پھراہلیت کو دیکھ کر لوگوں کو ختن کیا جائے۔

اس کے بعد قادیان کی جماعت کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ باہر سے جو مہمان آتے ہیں۔

ان کے لئے جگہ کی تنگی ہوتی ہے۔ مہمان خانہ میں تو آنے والوں کا پچاسواں حصہ بھی نہیں تھر سکتا۔ اس لئے مختلف لوگوں کے مکانوں میں انظام کیا جاتا رہا ہے۔ پس اب بھی جن لوگوں کے پاس زائد مکان ہیں وہ حسب معمول یا تو اپنے سارے کے سارے مکان مہمانوں کے لئے خالی کر دیں یا بعض حصہ مختطبین کو سپرد کر دیں۔ دو سری نصیحت یمال کے عام لوگوں کے لئے یہ ہزاروں روپیہ آتا ہے اس میں ہمارا جلسہ برے گئے بزاروں روپیہ آتا ہے اس میں ہمارا جلسہ برے ہوتے ہیں باہر کے لوگوں کی طرف سے جلسہ کے لئے بزاروں روپیہ آتا ہے اس میں ہمارا چندہ بھی زیادہ ہوتا جا بیے ایک تو احمدی ہونے کے لحاظ سے ایک مقامی اور میزبان۔ گوجو لوگ آئیں چندہ بھی زیادہ ہوتا ہیں موتے ہیں گر ہمارے بھی مہمان ہیں۔ کیونکہ ہم قادیان میں رہتے ہیں۔ پس ہولاظ قادیان کے باشندے ہونے کے اور کیا بہ لحاظ یماں رہنے کے جو لوگ ہجرت کرکے یماں آگ ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس میں چندہ دو سروں کی نسبت زیادہ دیں اور اس معالمہ میں میں دوستوں کو تحریک کرتا ہوں کہ وہ فراخ دلی سے حصہ لیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ کارکن میسر آجائیں۔ اس کے لئے ہمارے احباب کو اپنی خدمات کو پیش
کرنا چا ہیے کیا ہمارے احباب چند دنوں کے لئے اپنے کاروبار کو نمیں چھوڑ سکتے آگر نمیں تو یہ کیسے
ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے لئے بہت دیر کے لئے اپنے کام چھوڑ سکتے ہیں۔ روزے میں کیا ہو تا
ہے۔ یمی کہ کھانے کے وقت کو پیچھے ہٹا دیا جا تا ہے صبح کا کھانا دس بجے کی بجائے چار بجے کھالیا جا تا
ہے۔ اور شام کا کھانا اپنے وقت پر لیکن اگر ایک محض اتنا توقف بھی نہ کر سکے۔ تو یہ نمیں کما جا سکتا ہے۔ اور شام کا کھانا اپنے وقت پر لیکن اگر ایک محض اتنا توقف بھی نہ کر سکے۔ تو یہ نمیں کما جا سکتا ہے۔ اس طرح خدانعالی کے علم اور

اس کے نبی اور مامور کے ارشاد اور بلاوے کے ماتحت لوگ یمال جمع ہوتے ہیں۔ کیا ہم ان کی خدمت کے لئے چند روز کے لئے تھوڑا وقت نہیں نکال سکتے؟ اگر نہیں تو پھرکسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم سارا وقت خداتعالیٰ کے لئے نکال سکتے ہیں یہ تو قربانیوں کا مزا چکھنے کے طور پر ہے۔ اس لئے جمال تک ہو سکے اپنا کام چھوڑ کر بھی افسروں کے سامنے خدمات پیش کریں کہ وہ وقت پر ان کو انتخاب کرلیں۔ ورنہ اگر دیر کے بعد پیش کریں گے تو انتخاب کرنے اور کام سمجھنے میں وقت ہوگ۔ اس لئے ابھی سے پیش کرنا چا ہیے۔

سوائے دکانداروں کے کہ ان کے لئے یہ ایام خاص اوقات میں سے ہیں۔ دکاندار بھی اپنی دوکنداری کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں مثلاً اس طرح کہ چیزیں فروخت کرنے میں وہ اتنا فع نہ لگائیں کہ لوگ اس کو لوٹ سمجھیں۔ یہ ان کی خدمت ہے اور پھر دکان اس وقت لگائیں جس وقت مہمان جلسہ کے وقت سے فارغ ہوں اور اس وقت دکان بند کردیں جب مہمانوں کے جلسہ گاہ میں جاکر تقریریں سننے کا وقت ہو۔ یہ بھی خدمت ہے۔ کیونکہ اگر تقریروں کے وقت میں دکان لگائیں گے تو بعض کمزور طبیعتوں کے جلسہ میں جانے میں روک پیدا ہوگ۔ پھر دکانداروں کی یہ بھی خدمت ہے کہ جب مہمان آئیں تو یہ خوش خلق سے ان سے بات چیت کریں آگر وہ مختی بھی کریں تو یہ نری اختیار کریں۔ کیونکہ اکی حیثیت گاہک ہی کی نہیں مہمان کی بھی ہے اگر ان سے کوئی چیز مہمان طلب کرتا ہے اور وہ ان کے پاس نہیں تو ہی نہ کمدینا چا ہے کہ میرے پاس نہیں بلکہ مہمان گو ہتا دیا چا ہے کہ میرے پاس نہیں بلکہ مہمان نے فال جگہ سے یہ چیز ملے گی۔ اور اگر ہو سکے تو وہاں سے لے دین چا ہے یہ بھی

نوش و کانداروں کو چھوڑ کر باقی ہو گوں کو اپنے او قات اپنے کاروبار سے فارغ کرکے افسروں کے سپرد کر دینے چاہئیں۔ آکہ وہ مناسب خدمات سپرد کردیں۔ پھر بیرون جات سے آنے والوں اور یمال کے لوگوں کو نقیعت کر آ ہوں کہ اس ابتماع کے موقع پر دعاؤں کو خاص طور پر مد نظر رکھیں۔ دعا تو اس دقت بھی ہوتی ہے مگر جو پہلے کی جائے وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے اس لئے شریعت نے استخارہ پہلے رکھ سے کیونکہ ابتہ تعالی فرما آ ہے کہ جب ہوجھ پر جائے تب تو مصبت میں لوگ اس کو پکارتے ہی ہیں۔ لیکن یہ مخص پہلے سے اپنے آپ کو میری مدد کا مختاج سبحتا ہے۔ پس اس لئے پہلے ہی دعا کرنی ہیں۔ لیکن یہ مخص پہلے سے اپنے آپ کو میری مدد کا مختاج سبحتا ہے۔ پس اس لئے پہلے ہی دعا کرنی روحانیت بی ترقی اس جائے کہ جارا انجام بخیرا ور اس کی رضا پر ہو۔

ایسے رست پر چلنے کی تونیق دے کہ جمارا انجام بخیرا ور اس کی رضا پر ہو۔

(الفضل ١٦٢ دسمبر١٩٢٢)